يسم المدار حل الرسيم ه شان بندار في اللعنه فيفان خواجكه خواجكات شاعر شان غريب نواز المحيلها لعلى ثاقب صابى بير فيفانِ ولايت ثرسط عارف<sup>بر</sup> يٽري<sup>ن</sup> روريئے [1] تأقب صارى كان تمرا 48-8-22 حويلي ق ريم حيد رآباد د۲] مسجد عرفان - سرپور کا غذنگر صلع عادل آیا د [۳] خانقاه صابریه ہاشمیہ عادف نگر تعلقہ میسک

تعارف كتاب لَيَ لَتُهُ عَلَى آحسَ انكَ التَّدِيب العَرْث في اس بندة معر صابرى غلام كواين صبيب سروركوس صلى التذعليه وسكم كى شاك ميس لعت اوراینے اولیا عے کرام کی شان میں ساقب کھنے اور انہیں شاکع کانے کی توقیق سے نوازا۔ شان غریب نواز ' شان غوت الوری اور تشاینده نواز كتب كى طهاعت كے بعدت ن سندالولي الى بيٹريكش كاسب يون بناہم كروت الكاره ك وس واج تواجيكان يس تتركت نفيب بهني. ٥ روب دوزحمد تعا ربياليب گياده نيح مازجمع كى ادائى كيلنے كسى سيحدس حافرى کیلئے نکلے تو دیکھا روکوں پر دور کے فیس لگ جیکی ہیں۔ درگاہ سترلیب سے دور کی ایک بی میں جگر مل سکی اور خطبیہ کے انتظامیں وقت گذرا ربا. اسس دولان خیال آیا که نمازجم حکیلئے دوسے زین پر ببغطی تون اجتماع قلى تارس اسكى منظركتى اشعادين مونى جاسية - اس اصاس کے ساتھ ی استعاد موزوں ہونے لگے اور یں الہی لیک كاغذير كمين دما يخاتي خطيجم وسع قبل بيسيول الشعار موداك بوك. اور اس کا عنوان ۔ عرس خواجرت میں جمعہ کا منظر کھا ،اسس شام بزركان غطام ني اسكى سماعت يرخوت ودى كا أطهار كيا الراسك المتا کامشودہ دیا ۔ کہی مشورہ کی بنا کر کچھ الاسنا قب کے ساتھ رہے ججوع مرّز التقر: تَاقَب صَابري ويسش كمياجا تاسيت

بحق سے زمانے میں نوبت مرے خواجم کی اے ہائٹمی محتریں کش شنے کی کمی مجھکو کو ترمرے خواجہ کا جنت مرے خواجمہ کی

## اجمئيركهقائن

متملك مردان عرفان سے اجمیر كرورون سلمان كا ارمال ہے المي زمین بهند کی ناز کرفی سے جبس پر ولایت کے لطان کاالوال ہے احمیہ غریبوں کو ملتی سے واحت یہیں سے غریبوں کی عربت کا سامال ہے اتھی مری آرزوں کا قبلہ یہی ہے یہ قربان کھ پر مری جال ہے اجمیت لگا این آی سمت سب کی گئی بین ہمارے مصائب کا درمان ہے ایمیت عقیدت کی انتھیں ہوتیں اس روستن كر فردوس منظر بدامان ب أثمية دسالت کے مفکے اک ترجماں ہے ولايت كى عظمت كا هنوال بين المنيسة نك جانتے ہيں سے كيا كى عفلت عوكس السلادم المال ہے آجميہ گل تعلیت سکراتے ہیں حبس میں وہ پرنور گزار فیضاں ہے اجمیت

عقيدت كى تتمع فسدولال مع الجمسية

اسكاكر تينك الكول بينك

جورای ہوا اسکی منزل پہ پہونجیا کہ جنت کی اک راہ آسانتی اجملیک ورا ایکے انوار بر کیف د یکھو بہشت بریس کا خیاباں ہے اجملیک جہاں سے ہوا تھٹی آئی تھی ان کو سولِ خیا اس کا کلتاں ہے اجملیتہ ہزاروں بھ ولیوں کے ہیں آستانے ستاروں میں ماہ درخشاں ہے آجمیہ مسلمان ہوئے جن سے ننانوے لاکھ سمسی مردحتی سماست بتیاں ہے اجملیہ یرہ مرکز ہے ابدال و اقطاب ویں سم انگ کے الانک کا ارمال ہے اجمیر ضیاً اسکی لاکھوں ولوں بیں سے خاص اسى سەتورىكىلى يرافال سە اىمىيىر

جہاں بیں میری سے تو سرفرازی ہے مرے گلے میں جو نوا جرمهما طوقِ نسب ہے۔ در حفور یہ تاقب جو بخت چمکا ہے یہ تیرے ساتھ ترے ہیری حالیہ منظرجشن عرستك

ستے خواجگال کا ہے عرص مبارک

یہاں آئے ہیں اپنی قسمت بھانے ہیں ایمان افروز منظر رہے ہانے یہ دل گا رہاہے نوشی کے ترا نے قلک سے ملک آئے نوبت بجا نے

سنبہ نواجگاں کامے عروس شبارک

ورود آج بوگا یهان اولیا کا فطبع اور فترید اور مابر پیا کا سیم و نفسید و اور بنده نواز کا سیمی پیشتی و صرا بری اولیا کا

ش خواجگال کا ہے عرس مبادک

ہے اجمیر شک ام میے نواجے نظم یہاں ہی جو تقش قدم مرے نواجہ کا غلامول لا رکھتے بھرم میک نحاجم یقا رہی ہم نہ زیسٹم میک نحاتم یقا ش خواجگال کا ہے عی سبارک کر وراد کا ار مان ہیں ا پنے خواج مسلم سلمتانِ ایمان ہیں اپنے خواجستا علی دامان ہیں اینے تواجیت ولایت کے سلطان ہیں اپنے تو آجرام مشة تواجيكال كاسم عس ميارك مِي اك نائب مصطف اپنے خواج سفر سالت كى روثن منيا اپنے خواج سفر إِن رَشِن جِاغ بِدِئ الله خواج نظم شنه أم كل اوليا اليف خواج فظم مشه نواجگال کاسے عس مبالک المة تنوية ممع وم مسيكر تواجمه الشهشاه جودوكرم مير مخاجسة میں شاق ہوں بے درم میکے تواقع کا حکا دو بنی فاکا حرم میک تواجستا سنة خواجكال كاب عن مبارك

تعارف كثاب لِحَالِلَّهُ عَلَى آحِسَانِهُ النَّهُ رِيدَ العَرْتُ فِي اسْ يَنْدُهُ مَعْرَ صابرى غلام كواينے صبيب سرور كوئن صلى الله عليه دسلم كى شات ملي لعت اورا بنے اولیا عے کرام کی شان میں ساقب کھنے اور انہیں شاتع کوالے کی توقیق سے نوازا۔شان غریب نواز ' شان غوت الوری اورتشایندہ نواز كتب كى طباعت كے بعدت بن مندالولي لكى بيش كش كاسب يون بناہے كروت الكاره كوس واج تواج كان ين تترك تعيب بدقى. ٥ روب دورحمد تعا ربيالات ككاده نيح مازجمع كى ادائى كيلنے كسي سيحدس حافرى كيليخ لكاتو ديكها روكرن ير دور كيفيس لك حكى بن . درگاه سريف سے دور کی امک بی میں جگر مل سکی اور تحطیہ کے انتظامیں وقت گذراً ربا. اسس دولان خیال آیا که نمازجم حکیلئے دوسے زین پر ببغطی تون اجتماع قل الرسط اسكى منظركش اشعاديس مونى جاسي - أس احساس کے ساتھ ی استعاد موزوں ہونے لگے اور میں انہیں لیک كاغذير كلي دما يناتخ تعطيجم وسع قبل بيسيول الشعار مورول توك. اور اس كاعتوان \_ عرس خواجرت مي جمعه كالمنظر كها ١٠ سس ستام بزرگان غطام نے اسکی سماعت پرنجوٹنو دی کا اظہار کیا اوراسکی انتسا کامشودہ دیا ۔ کہی مشورہ کی بنا کر کچھ اور سنا قب کے ساتھ رہے بجوع مرّز العقر: ثاقب صَابري وبيش كهاجا ماسب

عرب والجبيب بسكح كالمنظر

ہے اجمیر اب مومنوں کا سسمندر سیہ تواجر تفاکی عظمت میں نفیل داور الأكك كوبھي رشك آئے كاكس ير جوہے عرس تواجه تفاہيں جمعه كامتطر جدهرد بیکتے ہیں ہے اکھوں کا مجمع خواتین ' یکے ' جواں اور معمر زمیں آب سے اجمیر کی قابل ماز نگامیں نے دیکھاسے کیے کا تنظر رای وھوم دیکھی سے تواجیٹا کے در پر بجرياب ہيں رون جشعه این لاکھوں نمازی یہاں چار جانب يه خطّ بنا نارشن جسرح الور کلی اور کوچوں بیں مرسو عفیں ہیں ساجد کے اند مکانوں کی چھت یہ تيش اور حرارت من صيرالله الله طے گا اہیں سائباں دوز محشہ مینے فرض جمع یہ گھسوں توقف يه فاموشيال اورسكون سراسر

زبال يربي الفاظ الله اكب ہے دل اور نظر سوئے مگہ مدیت خلای*ی فلطوں نے دیجھاسے اسکو* به جمع كالمنظــرعب روح يرور وه خطے کی اواز التد اکسک امام ایک اور مقتدی سب مای لاکھو<sup>ل</sup> پھرآمین کی گوتیج قضا کل کے اند ہونی سے ناز تین تولیل کے دوران تها الله اكسبه عجب روح يرور ادامحے فرلیقہ کے بعد کا وہنظ۔ زیں ہندکی محتد کرتی ہے اس ہے فلک بینکروں سال سے دلکھیاہے تواتع بين تواقيم يهان يُلافنخسر دو عالم كے كسرود كئے ہند كے سلطال بهي تھا فقط ايک نشائے سرور يهال ہنديں دين السلام بھيلے علم دین حق کا کے ہیں بلندمان ہواجسے یہ ہندسالہ مستوں اوحر فرف تحاجرها تقع فرد ميشر فضائه مخالف ہزاندں کا نشکر توحاكم و جوگ موت سب المستخر المرود اور نبی کی جو تایید تھی ساتھ

کراماتِ خواجر مناکی شاہر ہے تاریخ ده اونول کی بینچک اورده آب ساگر كه خواجرة بن تبليغ كے مبر الور مشق برایمان ہوئے ننانوسے لاکھ ہیں کا کی دم کے نائب فرید گنج شکر ہیں خوارم کے ناتب وہ سسکار کا کی ح امیر آگرہ کے اور ناگوری مسرکار ہیں ان دو کے خواجہ ٹیا فیف پر در یہ انظار م اور صابر شارے بنے ہی ہے ہندوستاں سالا ان سے منور جلال خداکے ہوئے آپ مظہر تقص البيلة عن المرادك أما مرادك جن صاری فیق کا بر بہار ہے بگر کروہ آبادہے ستبر کلیر ہوئے ایکے حفرت نظام<sup>ے</sup> فیق بی*ود* وہ دلی جواب تلب ہندوستا*ں ہے* ہوا دینِ سما یودا ان سے تناور ان بن اولياسه سسجا بندكا باغ نی<sup>ما</sup> اور ولی<sup>و ک</sup>ی ہے عظمت سنور اليال عظت دي كا يحتاب ونكا الميربنايا بدرب في كورهت كالبيركم سے بندہ نواز<sup>رو</sup> کوئی اور بندہ پرور

جو ہي واصلِ خ التِّ بجسر اط<sup>ر</sup>ر تهام اولیا جالشین تبی این سجمى دامنِ ادليا تصام رکھيں یہی ہے یہی مرضی رہے اکب خلاان سے فسر ماشے گا روز محتر جووليول سے رہتے تھے دامن بحاكر ابدتك ولايت كا ركها كه الكهاور رسال*ت کا دروا*زہ ی*س نے کیابن*ر که طونکول سے گونجا سجی بحرادر ہر وه سب بول بالا ہماری عطا تھی مرباب ہے اول ہم ہے اللہ اکبر دیا رہے اجمید کوٹانِ کعبہ کے ذکوجوں کا مدینے کے سرور يهال سع الوالحسدى جاتى تهى طيب تثريعت طربقت وعرفان كالكحر بنائے ہیں تحامِر قاس ہندوستاں کو ساجدين الدخالقابي منور حدیث اور سرآن کے یاں مرسم ہی ہے ہندوکستال دین ایسسلام کا گھر الله الله المراجع المرابع الله الله المراجع المرابع الم

كَهُمُ بَشْرَى قُلِيلًا وأور ولی دین و دنیا میں متازس سے يبه لگارسه كالونهى تا بمحشر یبه دربارعام نوانجه نواجهگال کا گلول کی چنگیریاں اکثر سروں ہے غلافوں کے ریلے پھلے ہیں مسلسل وه شبهنای کی گونج الله اکسبسر میں خوافیہ کے نعرے بنی کے ترانے که جیسے تینگوں میں ہوسٹسمے انور ہجوم عشامان روسفے یہ دلیکھا ہراروں کی نظریں تصدق ہیں دریہ اطافي لسل بع منع سے تنب كك يبج لا كھول ميں تقسيم ہوتا سے لسگر برمی دیگ اور سیجون دیگ ماشاً الند نہیں ان بیں خالی جگہ کوتی تل بھر ساجديه دو اكتبرى شأبجها ف برابر دوسارے غریب اور تونگر ہی خواجہ فی فیفانِ انور کے آگے نوازش په کرتے ہ*یں سب* ناز اُن پر لاغريبول كي غي خواركسركار خواجريفا

بوقت صفوری جو خواجر سے بانگا کرم سے دکھائے تھے بیت اظہر مجا اللہ میں بیکسی کوسلے بال اور بر تو دیکھا ہے کہ کہ مدینے کے ننظر رسالت کی تنویہ وال جسلوہ گرہے ولایت کی تنویہ سے بال منور مسلمال کی وابستگی اسال سے تدا اور نبی سے ہواگفت سرا مہ المحت و البت کی میں اپنے تھ دو الر تکی سے جو اگفت سرا مہ المحت و تب ایس سے نور تے ہیں اپنے تھ دو المر و قال کی فار کی نبت کے صدرتے ہیں و دواد کھی ہے قاقب ساکمتر المحت و تاقب ساکمتر

ديازواج نواجگال غريب نواز في الندعنه اجميسرت ريف روزم عد ۵ررب المرب سالاه هاراكتور ۱۹۹۹

نطاره بارگاغريب نواريناشعنائ شيئ جس کو سجدہ نظے ر کررہی ہے

وہ شہشاہ ہندالو کی ہے

ایک نور نبی ایک نورِ عسافظ ان میں دونوں سی جساوہ گری ہے

کیا غسلامول کا ذکر ان کے دربیر بادستا ہوں کی گردن جھکی ہے

آنعم الله علیهم ک تفسیسر دیچو نواجرک سی هر برتری سے

چارسو ان کے روفے کے آگے بندگی سرچھائی ہوتی ہے

روضيم نواجه نواجسًا ل كو بڑھ کے ہراک تطسر پومتی ہے ان کی بو کھٹ سے والبتگی میں معتسرفت کی ملی آگہی ہے دیکھ کران کی سٹان ولایت بنرگ سکائے کھڑی ہے ہرنظسر کا ہے لیسریز کار۔ رحمت حق بہال بٹ رہی ہے آمدورفت کاہیے وہ عسالم بھیسے برقی کی رو بیسل رسی ہے د ينڪ روح پرور ہے منظر دیگ کنگر کی کیا لٹ رہی ہے یہ ہے نواجمہ کے در کا تبرک ہرطرف سے صلا آرہی ہے بمسجدَ ادليا جنتُ الأو لسيك نور ورحمت سساستگم بنی ہے وہ جو مسیدے شاہجہاتی سنگ مرم کی صنعت گری ہے ان کے حسن عقیدت کی مظہر عمد شا ہجہاں کی بنی ہے رات ہو یا کہ دن جب بھی دیکھ عامشقان بہا سے بھری ہے

ہر نماز جماعت میں سکو یا ؟ ب کو احداس تنگ دامنی ہے

بات فیفنان کی پھٹ ڈرگئ ہے ہر زبان ان کی ذاکر بنی ہے سرمای نغمہ خواجب کی ہے سرمای نغمہ نحواجب کی ہے سرمای اشعار نعمت نبی ہے

باغ حنت کو ہے رشک جس پر البی الجمعیسر کی ولکشی ہے ساری گلیال سرول کا سمندر نندگی ناچتی پھررہی ہے ما کھنے میں نہ کوئی سمی ہے ان کے در کی عطا بھی بڑی ہے یالیا ہم تھے حبس کی نٹری سے ان کے در یہ کرامت کھری سے اولیا سارے ہیں ان کے سائل ان کی سے کار کتنی بڑی ہے کوئی محردم رحمت نہمیں ہے ہرسوالی کو بخشش رابی سے لٹ رہے ہیں خزانے جہاں کے میں میے نواجہ کے ہاں کیا کی ہے

رجمتِ حق کا فیصنان ہے سب آتنی مخلوق در پر کھے طری ہے

ایک اندھا جو آیا تھا در پر داستان اس کی حیث ر بھری ہے

شاہ اور کگ نے اس سے پوچھا در پہ کیوں یہ تری حاضری ہے

در پہ کیوں یہ تری حاضری سے اس کے فامری سے اس نے فاہر کی مجبوری اپنی ! مشہ نے جب بات اس کی سنی ہے

ہوکے الدھے یہ برہم یہ بولا بین دن کک تری زندگی ہے آوا گر اونہی اندھا رہے گا دیکھے لے گا کہ گردں کئی ہے اسلامی کے گا کہ گردں کئی ہے اسلامی نے گا کہ گردں کئی ہے اسلامی نے گھرا کے کی آہ ولادی اور قسمت کھرا سی مورہی ہے اور قسمت کھرا سی مورہی ہے

ارزو اسکی پوری ہوئی ہے ایک مدت سے محسدوم جو تھا اس کو بینائی اخسار المی ہے

اس پیر نواخبه کورخم آگیاجب

آکے سرکار نے ان سے باوچھا تم یہ آفتاد کیا آن برطی سے آبدیدہ قطب ہے کہاں یوں یہ جو بدنقس عورت کھڑی ہے حاسدوں کی یہ لائ ہوئ ہے بے سبب جھے یہ تہمت ملگی ہے مشکم زن کی طف کر اٹ رہ میسے خواجم نے اواز دی ہے ہوں فلا نے حرامی کا نطقہ نائب شاہ اس سے بری ہے

رہ کے جمبروت میں میرے نواجہ آگے دنیا میں اماد کی سے

یہ ہے اہل ولایت کی طبا قت حق تعبالی سے ان کو ملی ہے مُولَوْ الْقُبُلِ تمولُوا ْ كَا عِلَالِي یہ ہمیشہ کا زندہ دلی ہے جان کر اولیاکی یہ عظمت الن کی چوکھٹ یہ گردن جھکی ہے اولیائے فلاً ذی کرم ہی ہر ولی مکس شانِ نبی سے زندگی میں جوحق کا ولی ہے وصل کے بعد بھی وہ ولی ہے جب سے آئے ہیں سکار اجمیر ان ک تبلیغ ہی کے سہارے

ان کی تبلیغ ہی کے سہارے شان اسلام کی بڑھ سمجی سیے حب وہ آئے ہیں ہندوستان میں جا نئے کیسی حالت رہی ہے نا زباں اپنی ہے اور نہ اہلِ زباں سالا ماحول ہی اجنبی ہے کفرہے سٹرک ہے ڈرہب غیرہے اور ان کی مخالف حکومت بھی ہے مادیت کوہ بن کہ کھے طری سے گیشت پر اس کی جادوگری ہے اک طرف سب دساً مل مخالف اک طرف مرف حق کا ولی ہے

فوج ہے عکریت سبی ہے پر ادھر نورچشم ننی سے حکم مسردار کونین تھا یہہ ان کے نائب نے تبلیغ کی ہے لے کے اُنوار سٹان ولایت وین کی شان غالب ہوئی ہے یہہ زمانے سے دبت نہیں ہے جو بدل دے زمانہ ولی ہے ہے کو اوں کا قصت زبان زد سچرکی جسس سے گردن مجھکی ہے اسس کرامت کا ہے ہول بال سرک میں جسسے کمیل مجی ہے

نخیل اسلام کی زندگی ہے شاخ اب تک بھی اس کی مری ہے ہند میں ہر طرف دین کھیا اس کی عظمت کی نوبت بجی ہے ان کا فیضان کیمیا ہے ہر سو اور یہ روشنی بڑھ رہی ہے دین میں لاکھوں واخل ہوئے ہیں اب کروڑوں میں سکنتی ہوئی ہے اب ہیں پردے کے بیچیے فردکش ان بان ان کی اب بھی وہی ہے شان تربته انگریز قسائل ہند میں حکمال تو یہی ہے

عرس کی برم سے یہ سال مج ماکھوں کی یاں حافزی ہے ان کے باب بہشتی کے صدقے ہم کو جنت کی سبخی ملی ہے دل کی چادر جو مسیلی ہوئی ہے اس کے صدقے میں اب دھل گئے ہے آکے اجمیارین ہر عقیدت ان کے نقشہ قدم موصو بلاقی سب روز جمعه جماعت کا عکالم کعبہ حق کی یاد سالگی ہے جب بھی جل کو انا ساگر آئے اس کی تاریخ یاد ماگئی ہے

اس کی گرائی اور اس کی و ست اب بھی خواجبہ کے گن گارہی ہے وہ یلائے تو آیا سسمط کر اُن کے کوزے میں وسعت ملی ہے خلق پر ترکس جب ان کو ایا يمررمان أسے مل حمی ہے۔ آج تک شادماں ہے یہ ساگر ویچھ کر ان کی یاد آرہی ہے یہ بھی ہے فخرِ تاریخ ِ انسلام دین کی ایسے تو سیع ہوتی ہے آندھیاں سرپٹکتی ہیں اپنا شمع خواحبہ گر حبل رہی ہے

یر سلامت تو سب کھ سلامت ان کی نسب سے بڑی ہے ہب سے پیشانی در پر دھری ہے ہرجگہ سے فرازی ملی سے جس سے ہوتی ہے ایاں کی منکمیل وہ تو نس راہِ حب نبی ہے عشق ہے۔ سر ذازی سما زیب عاشق مصطفے ہی ولی ہے اس سح ایال کی دولت ملی ہے حبس کی خواجمہ سے وابستگی ہے ا پنے خواجہ دو عکالم کے راجمہ ہندیں ہر زباں پر بہی ہے

کشور ہند کے حسلمراں ہیں! جن کا اعرفزاز ہت دالولی ہے

ان کے در کک مری یہ رسائی صدق نے دامن ماستنمی ہے

مرے قابو میں جو سٹاعری ہے ان کی وہلینر پر ہی بیلی ہے

منقبت ان کی 'ان کا کرم ہے مجھے سے اونی کو عزت کی ہے

مجھسے اونی کو عزت کی ہے ان کا کا کے جودو سنجاوت یہ نازال ہے نوا ٹاقب صرایری ہے

٠

## عظب ذلشان تواجره

جبلوہ فرما ہیں یہاں ہند کے سلطا دیکھو دیکھو اجمیریں ہے تخت سیلماں دیکھو

آج حاضرہے یہاں سارقطب اور اغیاث آج سر کاربنے نوشہ ذلیاں دکھیو

سندنوریه سرکار بی جسلوه افسدور زیه افلاکت اک حبشن بهاران دیکھو

روز افلاکسے ہوتی ہے یہاں بارش تور کتنا پر نور ہے خواج کا سکستاں دیجو

کینیے گے آئے ہی نینگوں کی طرح ان کے حقنور عشق و ایمان کی بیاں مشمع فردزان دکھو عرس والا کی عجب دھوم ہے ماشا اللہ اللہ سکوشہ میں بہال جمع ہیں انسال دیکھو

ا ج ہر چینز پہرہے جبن مرت رسام رور کیف ومنتی میں ہوائیں بھی ہمی رقصال دیکھو

دیکے کر روفہ انور کی بہاروں کی فضا ان کی محت بن مراح ل سے غر لخواں و کھیے

جلوہ افروزہے تور مرے خواجسہ کی سربسجدہ سے بہاں نورچراعث ال دیکھو

قلدیمی دیدگی شتاق ہے اس جو کھٹ کی مساق ہوں کھو سے بہال حسین بہاراں دیکھو

امل نسبت کی مرادوں کا سکتاں ہے یہ عقل والے ہی بہال سر پھو

کم سرکارسے ہیں ہندکے حاکم خواجمہ سیشمہ چست یہال فیف بدا مال دیکھو

ائے ہیں ہند میں یہ ابر کرم کی صورت ریگزاروں کو بنایا چنتاں دلیکو

ان کے دربادی ندست نہیں کوئی فرق در بیر طالب میں ہراک قدم کے انسال دیکھو

انعماللہ ک کیا ٹان ہے دیکھو اگر حمشتہ ک پاتے رہنگے یونہی فیضان دیکھو

ان کے اومیا کا اخلاق کا فیف ان دکھو ہو گئے غیر بھی سب صاحب ایاں دیکھو

لا کھول اسلام کی انتوش سے ہی والتہ اصل میں تھی وہی تبلیغ مسلماں وسکھو

خارجی آج مسلمانوں کی صف میں آکر کرتے ہیں لاکھوں تو یہ خارج ایماں دیکھو

ان کو کھاتی نہیں ولیوں کی بنی کی فطمت اس لیے سارے جہاں ہیں ہیں پرلیشاں دیکھو

کرسے کون کرمات ولایت کما سشمار وہ نبوت کے حسیں مظہر ذاشیاں دکھو

سر کے کمریح ہتھیاری ساری طاقت ان یہ غالب نہوتی جو تھے سلماں دکھو

اہل باطل نے کھڑاوں میں کرامت کیمی ان کاچلتا ہے ہراک چیز پہ فران ولیکھو

کیوں زہو تا بع قرمان جہاں کی ہرشنے شاہ کونبین کے ہیں نائب ذایت اس دیکھی آنکے والے ہوں تو حالات انا ساگر ہیں ہر طفان کی کرامات سے عنواں دیکھو

ان کی خدمت میں اشارے یہ حیالا آماہے سسے پہلارہی ساگر ہے سلمال دیکھو

ایک تالاب میں دیکھی جو ولائیت اُسکی غیرسلم ہو سے لاکھوں میں مسلماں دیکھو

اسطرح دین کو پھیلایامعین الدین نے اسطرح حققت کو چھیا تے ہی حریفال دیکھو

مین ادھر دفی دیا کا یہ تھا در اخواں میں ادھر دال یہ تھا در اخواں دکھو ۔ ان میں ادھور دل یکن میں میں اور ان میں

مر المال مر المال و المال و يكون المال و يكون المال و يكون المال و يكون

کھے عنامرنے آلگ اپنی وکال کھولی ہے بر بہال استے خریدار مسلمال دیکھو

شمع طبی ہے آوا جلتے ہی پر وانے بھی فیض خواجمہ کی یہاں تشمع فرزال دیکھو

د کیمنا ان کی ولایت کا وہ جماب حسیں تا قیا مت یہ رہے گا یونٹی تاباں د کیمو

آج کم کم ہی سہی پھر بھی ہی مردان خدا ان کے دامن میں نہاں حلوہ جانال دیکھو

چوٹر دو اپنی خودی اور کسی کے موجا و یہ ہی ساری عصیال کا سے در ماں دیکھو

حق کے محبوب اور ان کے محبول سے ہے بغن س یہی اپنی تباہی کا ہے سامال دیکھو ان كى الفت كودرا دل مين بساكر وكيو کامرانی کے نظرائیں گے سامال و کھو بیں ہوں نسبت کی اماں میں مرا گے کیا ہے چند سکوں میں با زور سرلیاں دیکھو ان کا کہلانے یہ ہے ناز بہت ٹا قب کو ان کی رحت میں ازل سے ہے غزلخوال میں کھو منقبت

بہت شاد ہیں ان کے قدوں میں اگر نہیں اب ہیں توقی نم اللہ اللہ برہرسو بہرسمت مبلوہ مگن ہے تعجب کی شمع حسم اللہ اللہ

ہے منزل ہاری کگا ہوں کے آگے ملے ان کے نقش قدم اللہ اللہ

تصور میں آتے ہیں جب بیارے خواجم توربهانين كوتى عز الله الله قامت ككرجكو اونياكرك رب كهال بوگى وه شان كم الله الله تفرف میں ہے ان کے تقدیر عک کم تظریب ہیں اوح وق کم اللہ اللہ ع میں کے واتا ہی سرکار خواجہ كيّ بع في بيش وكم الله الله مرا حوں کی بھولی بھری جارہی ہے عجب ہیں یہ فیض و نعم اللہ اللہ بحز ان کی نسبت مرب پاس کیاہے اسی سے ہے مرا محسرم اللہ اللہ مقديه إتلام المع يهم خاقب ہے ان کی " لگاہ کڑم اللہ اللہ

## ممويد

مرى نسبت كاكعب بعة تمهالا أستال نواحب لأ سكام شوق اينا بهجتام سان خواجسة ولالخ عاشقال خواجه فأفيك واصلان خواجره عقیدت کی نگامول میں فسسداز آسال نواجسے تھ شنشاه ولایت ہو عطائے سسرور عکالم تمہارے دریہ تھکتا ہے سر ہندوستان خواجرنط ستادے ہندکے تابع تمہاری جشم و ایروکے کھڑا ہے وست بہتہ سامنے دور زمان خواجرتھ نگاه بطف گر سرکارگی آنچه جانگی کس سے تو يا مه ياره بيم بوجاع كا مندوستان تواجرتم کے ہیں راہ سے ایکی نہیں غرکون وستمن او ہمارے رہنما تحواجم ہمارے یاسبال خواجبے نها ذکیا کھائے گا ہمیں انکھیں علاوت کی

ہارے ورمیال ہی جب ہارے ہربال خواجر سط

جصے جا ہو اسے کردو عطا یہ نعمتِ عظمی ہمارے دریہ پلتی ہے جیاتِ جا ودال خواجرام کروڑوں وشمنوں کی وشمنی ہوجائے گی یاطل اگر اک آپ ہوجائیں جو ہم پر ہمریال خواجرام علی شاک وارثِ اعظم حسینی شان کے حامل سلامت ہو قیامت تک ہمالا کا دوال خواجر بھ بحق خواجم فیمان سے معرف شافت نے علیان ازل ہوجائیں بھرسب شادمال خواجر نظر

وكئ بندمين سلطان ہيں عزبيب نواز رقا وہ آفتدار یہ جائیں جسے بھیا تے ہیں رسے گاحشد تلک بھی چمن ہرا ابنا تمبارے فیف کے گل ابھی مسکراتے ہیں تمہارے ہوتے ہوئے نوف کیا زمانے کا التارے اب کھی غلاموں کے حیکھاتے ہی البیں کے واسطے سرایک کے فرازی ہے جو دربہ استحے اپنی جلین جھکا کے این نے ہی ورکھی نوٹ معین دین نبی م یبه مر و فضلد میں کروییاں سناتے ہیں حضورا بین غسلام ال کی لاج رہے تہاری سنان کا اولکا ہو مال بجاتے ہیں رر سوح سوح کے اتلاہ سے ہی سے ثاقب وئی تو نترتے ہیں خواجر نفر جنہیں بلاتے ہیں

یادشاہوں کے شہشاہو*ں کے حس*لطاں خواہر ق ہم غیبوں کے لیے رخمتِ رحال خواجے۔ رخا ابي ايمال تحليط ماهِ درختان خواجهُ يَطْ ا مِن باطل سنسلئے قوتِ بزدان خواجر خ آپ اس ذاتِ مقد*یں کے ہی* منظورنظ۔ وہ جو معراج رہے عرش کے جہال خواجر آپ کے روضۂ انور یہ نظے م<sup>ہی</sup> ذل میں ہوماہیے عجب جشن جراغان حواجرتفر دل نہ تو ہے کہیں اور اہ نرجو سے سے س 'لوشنے جانے ہیں تارے سرمز کا*ل خواجر* دل عندا مول کے عقیدت سے میکھے جاتے ہیں بزم به ایکی اجائے جہاں خواجب رفا ایتی معراج عشامی سیساسی پر موقوف ہم عنداموں یہ رہیں آپ صربان خواجر مر

آیک نطف و کرم اور بہہ تاقب عاصی وہ نیشیاں ہے لیشیاں خواجرام میرے آقا مرے دلدار ہیں بیارے خواجر قا سارے سرکارول کے کسرکار ہیں بیار خواجریفم نوركركار دوعالم جوبنا زينت عرسس آب اس نورك الواريس بيارك تحواجرا أيج ساتھ ہے سرکارِ دوعیا کم ک رصنا ہند میں آپ ضیا بار ہیں کیبیارے اخواجر نظم آبک نطف د کرم اپنے لیے سے دولت غردول کے لیے ع خوار ہیں پیادے خواجرین آيسے لاکھوں ہوئے حلقہ گرکمش اسلام ہندیں دین کے معارین بیارئے خواور فا

د يجيئ كاكيف فريد اور نطام ف و صابر ف اہل عرفان کے سردار ہیں بیارے خوار ط رُ بہاراں ہی فقط تمسے عقیدت سے چمن ہے ہی رونقِ گلزار ہیں بیارے تحاجرت ہرشہشاہ گلا آپ کے دربار کا سے آب ہی مالک و مختار ہیں پیارے خواج<sup>رم</sup> ہندیں ہمکوبھی اکون مسٹا سکتا ہے ہم غلامل کے نگہدار ہیں بیارے خواجرتم اب فروری سے ہوارے لئے تظرول کاحصار يرعدو رُر بيعُ آزار بي بيارك حوايرة اسینے تاقب یہ عنای*ت کی نظہ پیوکسر کار*ھ یبه خلامی کے عسامار میں بیارے خواجہ